

Scanned with CamScanner

حضرت محمطينية كاذكر مورتی بوجا کی ممانعت

ويدول كي دنيامين





| كراورمورتي يوجا   | حضرت محمض الله عليه دسلم كا | نام تاب: |
|-------------------|-----------------------------|----------|
| يدول كى د نيايس   | کی مما نعت و                |          |
| وتی ندوی اجاریه   | مولا نامفتی محمد سر در فار  | مرتب:    |
| لمامی، پاکستان    | مر کز جحقیق اس              | ئار      |
| راء من آبادلا مور | جامع مسجد خعن               |          |
| وارث روز لا مور   | دفاق پر نشنگ پرلیس          |          |
|                   | נפתונ                       | تعداد:   |
|                   | ************                | قيت:     |

زیادہ تعداد میں خرید کرمغت تقیم کرنے دالوں کے لیے مطلوبہ تعدادلا گت قیمت پردستیاب ہوگی۔



مکتبه رحمانیه ارد د بازار لا بور مکتبه سیداحد شهیدار د د بازار لا بور

مر كز محقيق اسلامي بإكستان -لا مور

رابله: فون قبر 4731347-0300 دىب مائك: www.tahqeeq.org

|       | فهرست مضامين                                      |         |
|-------|---------------------------------------------------|---------|
| مؤنبر | . مضمون                                           | نمبرثار |
| ۵     | مقدمه                                             | 4       |
| 4     | ومن وت                                            | ۲       |
| 11    | انبياء عليهم السلام قرآن كى روشى ميس              | ٣       |
| 11    | برقوم میں بادی آئے                                | P.      |
| 10    | ہرملک میں تی آئے                                  | ۵       |
| 10    | نى اين خاطب توم كى زبان يل مجما تا تما            | 4       |
| iΔ    | مندو مذبب كالمخضر جائزه                           |         |
| 10    | خداكاتضور                                         | ٨       |
| 10    | بهندوند بهب كى بنيادى كتب                         | 9       |
| 14    | ويدول كالمختضر تعارف                              | [+      |
| 14    | رگ وید کامخضرتعارف                                | 11      |
| 14    | يجرو يدكامخضر تعارف                               | 11      |
| 14    | سام ويد كالمخضر تعارف                             | 11      |
| 14    | الجمروبد كالمخضر تعارف                            | 10      |
| 14    | حضرت محمسلى الله عليه وسلم كاذكر وبدول كى ونيامين | 10      |

| مؤتمر      | مضمون                                                   | نبرثار |
|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 19         | مجر (زاهنس) کی بعثت کامقام                              | 14     |
| 19         | حضرت محرصلي الله عليه وسلم كي بعثت كازمانه              | 14     |
| <b>Y•</b>  | حضرت محملى الله عليه وسلم كاذكر فراهنس كے تام سے        |        |
| <b>Y</b> • | لفظ الحدوقد                                             | 19     |
| *1         | لفط الله ، رسول ومحمر                                   | 14     |
| rr         | لفظ الله، رسول مجمر، الله اكبر، الا الله بحي لفظي طورير | PI     |
| rm         | والدين كاذكر                                            | rr     |
| *1*        | والدكانام                                               | ۲۳     |
| **         | والدوكانام                                              | 20     |
| 10         | ویدوں میں حضرت محمد کی صفات ہے متعلق                    | 20     |
| 79         | مورتی پوجا کی ممانعت ہندؤوں کی مقدی کتابوں میں          | 74     |
| P+         | رگ وید میں مورتی بوجا کی ممانعت                         | 12     |
| 20         | يجرويد مين مورتي بوجا كي ممانعت                         | M      |
| 72         | القرويد مين مورتي بوجا كي ممانعت                        | 19     |
| <b>1</b> 9 | پُران، گِیتااوراپنشدول میں مورتی بوجا کی ممانعت         | P+ .   |
| ٣9         | گنتا کے مطابق مورتی پوجا کی ممانعت                      | 1      |
| ٣٢         | صفات خداوندی کا تقابلی جائز وقرآن کی روشنی میں          |        |
| المال      | تخلیق کابیان رگ وید میں                                 |        |
| ۳٦         | جنت كانضور وبدول كي دنياميں                             | 4      |
| ۲۲ :       | دوزخ كاتصورويدول كى ونيايس ،                            | 20     |

#### بسم الثدارحن الرحيم

مدیند منورہ سے نضیلۃ الشیخ ڈاکٹر مولانا محرالیاس فیصل نے بیر کماب مرکز شخین اسلامی ہاکتان کے لئے روانہ فرمائی جوشائع ہوکرآپ کے ہاتھوں میں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محرسر درفار دتی ندوی نے اسے '' ہندومت'' کے مذہبی ادب'' ویدول'' سے ترتیب دیا ہے۔

ہندومت۔ غداہب میں تاریخی ترتیب کے اعتبارے قدیم ندہب ہے اور 'وید' اس کا فہ ہی مرمایہ ہیں، چارول وید (رگ وید، بجروید، سام وید، اتھروید) ہندومت کی بنیاد ہیں ہندو فرہب نے بہی ان کے البامی ہونے کا دعویٰ ہیں کیا کہ وہ وہ البی پر یقین نہیں رکھتا ۔ لیکن مسلسل تحریف وتخریب کا شکار رہنے کے باوجود ہندو فہ ہب کا فہ ہی اوب' وید، گیتا، پر ان اور اُنیشد' 'بعض ایسے تھا اُن چیش کرتا ہے جس پر گمان ہوتا ہے کہ یہ آسانی وہ ہیں کہ یہ عقد میں تصورات ان کتابول کا حصہ بنائے گئے اور یہ بھی کہ یے ہیں کہ یہ مقدس تصورات ان کتابول کا حصہ بنائے گئے اور یہ بھی کہ یہ کا فرائے والے مقدس صحیفے ہے جن جس انسانی کا حصہ بنائے گئے اور یہ بھی کہ یہ کتا ہیں آسانی خیالات اور مضابین کے اضافے ہوتے رہاور میں انسانی خیالات اور مضابین کے اضافے ہوتے رہاور کی ہے کہ وہ یہ رہوں ان گی شخط رہ ہیں جن سے نی آخرالز مان حضرت مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دکا ہے۔ ان جس ہے۔ کہ جملے وہ ہیں جن سے نی آخرالز مان حضرت مجدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دکا ہے۔ ان جس ہے۔

ہماراایمان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وصفات کا تذکرہ تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی اور دوسر مے محیفوں میں بھی اور انجیل میں بھی تھا، بائیل انسانی ہاتھوں کا کمال ہے لیکن اس میں تورات، زبوراورانجیل وغیرہ کے جومضامین شامل ہو گئے ہیں اور یہ بھی قدرت خداد ندی کی تدبیر ہے۔
مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت، نہ بائیل کے حوالوں کی مختاج ہے اور نہ ہی و یدوں

اس کتاب کادوسراموضوع" مورتی بوجا کی ممانعت" ہے۔

عبادت کے لائق صرف اللہ ہا درائ کا کوئی شریک نہیں، بت پری اور مورتی ہوجا کی نہتو آسانی تعلیمات میں کوئی مخبائش ہا اور نہ بی عقل انسانی اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے باوجود ہندومت میں تو بار کروڑ خدا بنا نے گئے اور مندرمور تیول سے مجرے پڑے ہیں اور ان کی ہوجا ہوتی ہے۔ جب کہ میں تو بار کروڑ خدا بنا نے گئے اور مندرمور تیول سے مجرے پڑے ہیں اور ان کی ہوجا ہوتی ہے۔ جب کہ میں تاریخ ہوجو میں کی جب کے موجود میں کی جب کے موجود میں کی جب کے موجود میں ایک کی مور تیاں اور جسے موجو میں

جن كى يوجا ہوتى ہے۔اس كے علاوہ مجى كتنے "مقدس" ہيں جنہيں عيسائيوں نے "أرباباً من دون الله" كادرجه دے ركھا ہے۔جيسا كماللہ تعالى نے قرآن مجيد ميں بيان قرمايا۔

یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصار کی کہتے ہیں کہ سے اللہ کا بیٹا ہے بیان کی زبانوں کا قول (خود ساختہ عقیدہ ہے) یہ بیروی کرتے ہیں اپنے سے پہلے کا فروں کی۔اللہ ان کو ہلاک کرے۔ کہاں بعظتے پھرتے ہیں۔انہوں نے اپنے احبار در مہان (خرجی رہنما دُں اور در ویشوں) کو اور سے " بن مریم کو اپنار ب بنار کھا ہے۔ حالا تک آئیس عظم دیا گیا تھا کہ صرف اس اللہ کی عبادت کریں جو اکیلا معبود ہے کہاں کے سواکوئی عبادت کریں جو اکیلا معبود ہے کہاں کے سواکوئی عبادت کریں جو اکیلا معبود ہے کہاں

تورات جویہود ہوں اور عیسائیوں کی مشترک شریعت ہے اس میں مور تیاں بنانے اور ان کی پوجا کرنے کی واضح ممانعت موجود ہے۔ چنانچے موسوی شریعت (تورات) میں لکھاہے

''میرے حضور تیرئے لئے کوئی دوسرے معبود نہ ہوں ، تواپے لئے تراثی ہوئی مورت یا کسی الی چیز کی صورت نہ بنانا جواد پر آسان میں یا نیچے زمین پر یاز مین کے بیچے کے پانی میں ہے۔ تواس کو مجدہ نہ کرنا اور نداس کی خدمت کرنا۔ (استثناء 5: 7-9)

ای طرح و بدوں اور مندومت کی دوسری کتابوں میں بھی ''مورتی ہوجا'' کی ممانعت موجود ہے اس کے حوالے اس کتاب میں دیئے گئے ہیں اور واضح ہوتا ہے کہ تو حید باری تعالیٰ کا جوتصور اسلام نے پیش کیا ہے وہی حقیقت پر بنی ہے۔ دیگر فداہب میں بیقصور موجود تھالیکن ان میں تبدیلیوں کا مسلسل عمل ہے۔ مشر کا نہ تصورات نے تسلط اختیار کر لیا اور اب وہاں مجسمہ سازی اور مورتی ہوجا با قاعدہ فہ بہ کا حصہ بن گیا۔ ضرورت ہے کہ ان فداہب کے مانے والوں کوخود ان کی اپنی کتابوں سے آئیدد کھایا جائے شاید اس طرح انہیں پچھ بھے آئے اور وہ مشر کا نہ عبادت ورسومات سے باز آ جا کیں۔

مرکز جحقیق اسلامی نے محفی ای جذب اور دعوتی مقصد کے تحت اس کتاب کوشائع کیا ہے۔اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی مجر سرور فاروتی ندوی کی اس مقدس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ہم، حضرت مولانا محمد الیاس فیصل کا بھی شکریہ اوا کرتے ہیں جن کی وساطت سے بیدوستاویز ہمیں حاصل ہوئی۔اب ہم میں سے ہرایک کا فرض ہے کہ ہمارے اردگر دکوئی محف ہندو فدہب سے تعلق رکھتا ہوتہ یہ کتاب اس تک پہنچا نمیں۔ہوسکتا ہے کہ بیاس کے لیے ہدا ہے کا ذریعہ ثابت ہو۔

مرکز خفیق اسلامی،اس کے علاوہ دعوتی مقصد کے تحت کئی ایسی کتابیں شائع کرنے کا اراوہ رکھتا ہے جو دوسرے ندا بہب کے افراد کو دعوت اسلام چیش کرنے کی بنیاد ثابت ہوں۔لیکن اس کام کے لیے ہمیں مسلمانوں کے تعاون اورسر پرئ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو تبول فرما کمیں۔

**عبدالرؤف فاروقی** ختظم اعلیٰ *مر ک*ر جحقیق اسلامی

#### عرض مرتب

انسان کواپے مقصد حیات سے واقف ہونے اوراس پڑل کرنے کے لئے منروری ہے کہ وہ اپنے اور باقی کا کنات کے باہمی تعلق کی نوعیت کو سمجھے جب تک انسان اپنے اور کا کنات کی چیز وں کے تعلق کی حقیقت سے واقف نہیں ہوگا اس وقت کی نہ وہ اپنے مقصد حیات کو سمجھ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی شرک و کفر کی ذلت ورسوائی اس منتون بقتی مرسائل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طرح کی لا تعداد نعمتوں سے ٹوازا ہے جن میں سے ہر نعمت اپنی جگہ قابل قدر ہے لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تاگز براورا نتہائی قابل قدر نعمت سیح علم کا حصول ہے جس کے ذریعہ انسان معتدل متناسب افراط و تفریط سے پاک کی وزیادتی کے غیر متناسب راستوں سے علیحہ و کر کے ہر حال میں اعتدال اور تعمیر کی سیدھی راہ کو اپنانے کی تعلیم و بتا ہے۔ اس کے بر تکس اگر سی علم نہ ہوتو ہر تم کی ظاہری فعمت میسر ہونے کے باوجود اضطراب اس کے بر تکس اگر سی چھوڑتی ۔ اس لئے کہ تی علم تلاش کرتا ہر لیم الفطرات و بے چینی انسان کا پیچھانہیں چھوڑتی ۔ اس لئے کہ تی علم تلاش کرتا ہر لیم الفطرات

انسان کا وصف ہے۔

لیکن بعض نفس کے دھوکے میں آگراپے نفس کے نقاضے میں لگ جاتے ہیں جب کہ مم البی سے علم کے حصول کا لازمی جز ہے اوراس کا منبع انبیاء کیہم السلام ہیں لیکن اگرانسان اپنے نبی کوہی نہ پہچانے تو ان کی تعلیمات تک کیسے بہتے سکتا ہے جیسا کہ ہمارے اہل وطن کا خصوصاً حال ہوا۔

اس طرح جب ہم قرآن مجیدی روشی میں ہندو فد ہب کا مطالعہ کرتے ہیں و ہمیں اس بات کا جوت بھی ملتا ہے کہ ہندوستان میں خدا کے رسول ہوئے اور خدا کی طرف تے ہیں وہدا ہت تازل ہوئی چونکہ قرآن مجید شمتعین طریقہ سے ہندوستان کی طرف تے ہیں وہدا کا رسول یا ان کی فرہی کتاب کو خدا کی کتاب قرار نہیں دیا گیا اس لئے ہم بھی متعین طور پر پچھ نہیں کہہ سکتے کہ بیدفلاں نبی کی قوم ہے یا دید آسانی کتاب ہے ہیں اس سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان میں خدا کے رسول نہیں آئے اور ان کے ذریعہ خدا کی جیجی ہوئی تعلیم وہدا یہ نہیں آئی۔

جیما کنسل انسانی کی ابتدا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جوتعلیم اور دین دیاوہ اسلام ہی تھا جس کے بنیادی اصول یمی تنے جو آج بھی اسلام کا بنیادی

(۱) خدا کی ہستی اوراس کی تو حید کاعقبدہ (۲) وي ورسالت كاعقيده (٣) آخرت بعنی دنیاوی زندگی کے نیک وبداعمال کی جزادمزا کاعقیدہ۔ اس طرح آج بھی ہندؤوں کی ندہی کتابوں میں خدا کی ہستی اوراس کی توحید کے عقیدے جن میں مورتی ہوجا کوئی سے مع کیا گیا ہے۔ لیکن توحید خالص اصلی شکل میں موجود تبیں اس لئے کہ تو حید کے ساتھ ساتھ مشر کا نہشلوک بھی موجود ہیں۔ای طرح وی ورسالت میں بھی او تارواد کا تصور داخل کر کے اصل حقیقت ہےدورہو مکے ہیں۔ آخرت کے متعلق بھی فلسفیانہ طریقہ ہے آوا کمن کے چکر میں پھنس کر آخرت كاصل تصورت دور موسيكي بي-تمام تضاد کے باوجود وبدول کے مطالعہ نے ایسے ایسے مضامین سامنے آتے ہیں جس عقل حران رہ جاتی ہے جیسے خاتم الرسل سید نامحدر سول الله صلی الله عليه وسلم كاذكر جوتقريباً ١٣ جكه موجود ب\_ يعني آب (صلى الله عليه وسلم) كوالدين كا نام آب كے آمد كى جگہ اور آپ كے تمام اوصاف كے ساتھ جنٹوں كا بھى تذكره سل ہے موجودے جھے: ا عظیم محر ( نراهنس ) کی قوت مین اضافہ کے لئے اور بیٹان (مہدی) جو کے عظیم حکمرال ہے اس کی نعت ہم بیان کرتے ہیں اے کریم خداہمیں تمام مشکلات سے نجات بخش اور مشکل راستوں -cal-14-11)

۲۔اے محبوب محمر ( زراشنس ) میٹمی زبان والے قربانی ویے والي من آب كي قربانيون كودسيله بنا تا مول \_ (رگ دید کانڈ انوکت ۱۳ منتر ۳۰) ٣- تمام علوم كالمنع احمد (احمدت)عظیم ترین شخصیت ہیں روثن سورج کی طرح اند جروں کو دور بھگانے والے بیں اس سراج منیر کو جان کری موت کو جیتا جا سکتا ہے، نجات کا اور کوئی راستہ (مرويه ۱۲ مر) ٣۔احد (احدت)نے سب ہے پہلی قربانی دی اور سورج جیہ (رگ دید۸ ۱۰٬۱۰۱۰) ۵۔ میں نے محر (زاشنس) کو دیکھا ہے سب سے زیادہ اولوالعزم اورمشہور جبیا کہ وہ جنت جس سب کے پیقبر تھے۔ (رگ دید ۱۱۸۱۱۱) ٢ ـ اوكو إسنومحر ( زاهنس ) كولوكوں كے درميان مبعوث كيا جائے گا اس مہابر کوہم ساٹھ ہزار نوے دشمنوں سے بناہ میں لیں ہے اس کی سواری اونٹ ہوگی جس کی عظمت آسانوں کو بھی جمادے کی اس عظیم رشی (بزرگ) کوسودینار • امالائیں قریباً تین سو کھوڑ ہے اور دس ہزارگا تیں دی جا کیں گی۔ (الحروي ٢٠-١٤/١١٣-١١) رائم رشی میں کی ابواب میں ثابت کیا ہے کہ • او بینارے مرادا اشرہ مبشرہ، ۱۳۳ کھوڑوں سے مرادغ وہ بدر کے محامد

ال طرح لفظ محمر ( نراهنس ) اتھروید سنجنا کے ۲۰ ویں کانڈ کے ۱۲۴ ویں مُوكتُ مِين ١٩ امنتر حضرت محرصلي الله عليه وسلم كي پيشين كوئي يم تعلق بين جس مير امنتر توصرف محر کے بی نام سے شروع ہوتے ہیں جسے رگ دید بہلا منڈل اوال سوکت تیسرے منتر اور ۱۸ ویں سوکت کے 9 ویں منتر ادر ۲ • اویں سوکت کے چوتھے منترجس حضرت محرصلی الله علیه وسلم کا ذکر موجود ہے ای طرح رگ وید کے دوسرے منڈل کے تیسرے سوکت کے دوسرے منتر۵ دیں منڈل کے یانچویں سوکت کے دوس منتر، عوی منڈل کے دوس موکت کے دوس منتریس ، ۱۲ویں سوکت کے تیسر مے منتر اور ۱۸۲۷ ویں سوکت کے دوسر مے منتر میں بھی موجود ہے اور سام ویدسنہنا کے ۱۳۳۹ ویں منتر میں سام ویدسنہنا کے ۲۹ ویں ادھیائے کے ۲۷ وی منتر میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس طرح تیتر ہے آرڈ یک کے (ارسار ۱۷ رس) میں اور عنیتھ برہمڈ کے پہلے کانٹر میں تھی تذکرہ موجود ہے۔ قصه مخضر كه جارون ويدون مين حضرت محرصلى الله عليه وسلم كاذكر تقريباً ٣١ مرتبدلفظ نراشنس (محر) کے نام سے مذکور ہے جن کی بیان کردہ خصوصیات سوائے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے اور کسی بر عمل طور سے بوری نہیں اتر تیں انھیں کو يرانوں ميں كلكى اوتاركے تام سے بھى بيلوگ جانتے ہيں جس كا تذكرہ ہم نے اس ب میں تغینہ کی ہے کرنے کے بعد مورثی ہوجا کی ممانعت اور صفات خداوندی کا ب اپنی اصلی شکل میں موجود نبیں ہے، یہی جاراعقبہ عکمت دعوت کوسامنے رکھ کرید کہدیکتے ہیں کہ آپ

اعتاد کرنے ہیں اس کتاب میں بھی یہ بات ملسی ہے تا کہ مخاطب آسانی کے ساتھ یات کے سننے برآ مادہ ہوجائے۔اس کے بعد قرآن وحدیث کے ذریعہ اللہ کے دین كى طرف متوجد كري اميد بكراعيون كواس سے مدد ملے كى ۔الله ياك اس چيوثى ی کوشش کوتبولیت ہے نواز کرانسانی دنیا کے لئے ہدایت کا ذریعے بنائے۔ ابة خرمين بم جناب قارى ليعقوب صاحب مملا قاسمي صاحب حفظه الله (امام وخطیب مسجد غریر کے شکر گزار ہیں،جنہونے جناب حاجی منورصاحب حفظہ اللہ کومتوجہ فرمایا اور انہیوںنے اس کی نشر واشاعت میں حصہ لیا۔االلہ یاک ان کو اجرعظیم عطافر مائے اور قبول فر ماکرای رضامندی کاسب بتائے۔ (آمین) محدسر در فاروقی ندوی لكعنو اارجادى الماني ١٣٢٠ه (١٠١٠ تبر ١٠٠٠) 

انبیاء میم السلام کی بعثت قران کی روشی میں قران کی روشی میں

قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو خدا کے تمام رسولوں اور خدا کی جمیحی مولوں اور خدا کی جمیحی مولوں کے لئے ان پرایمان لا نا اس طرح مسلمانوں کے لئے ان پرایمان لا نا اس طرح مسلمانوں کے لئے ان پرایمان لا نا اس طرح مسلم مرح مسلم حصرت محمد رسول الله علیہ وسلم اور قرآن مجید پر۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

امن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمومنون المنظمة الم

ہر قوم میں ہادی ( ی ) آئے اس طرح قرآن بینیں کہتا کہ خدا کے رسول کسی ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم میں ہوئے وہ کہتا ہے کہ خدا کے رسول ہر قوم اور ہرز ماند میں ہوئے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنُذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (١٥١٥م١٥ عد) ترجمہ: بے تک آب مرف ڈرانے والے (ئی) ہیں اور برقوم کے لئے بادی ہوتے طے آئے ہیں۔ ہر ملک میں تبی آئے دومری جگدارشادی: وَإِنْ مِّنُ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ \* (سوره قاطر آيت ٢٢٠) ترجمہ: اور کو کی امت ایک نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والانہ ني اييخ خاطب قوم كي زبان مين تمجها تاتها نی اینے مخاطب قوم کی زبان میں مجھاتا تھا قرآن یہ می کہتا کہ خدا کی کتاب کسی ایک زبان میں نازل نہیں ہوئی بلکہ اس علاقہ ی جوزبان ہوتی تھی اس زبان میں نی بات کرتا تھا۔ مثلًا اگر ہندوستان کی زبان مشکرت رہی ہوگی تو یہاں آنے والے نبی نے مشکرت میں اپنا پیغام دیا ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانَ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ أعم د (سورهايراتم آيت ٢٠) ترجمہ: ہم نے ہر ہرنی کواس کی قومی زبان میں بی بھیجا ہے تا کہ ان کے مامنے وضاحت سے بیان کروے۔ قرآن مجید میں ہندوستان کے کسی پیغیر کاواضح ذکر نہیں کیا گیاا سلمان ہندوستان کے غربی بزرگول کوخدا کا رسول ایکسی غربی کماب بقرار نہیں دے سکتے لیکن اوپر کی آغوں سے بیربات ٹابت ہوجاتی ر بھی اللہ کے رسول ضرور آئے ہوں مے اور انھوں نے تعلیم ضرور البتداس من اتناتغير موج كاب كماس كى اصل حيثيت كاسراغ لكا

سا ہوگیا ہے اس کئے کہ کی رسول کے آنے کے دفت ایک توم جوموحداورایک خدا کی پرستار ہوتی تھی رفتہ رفتہ روح برتی، بت برتی اور مخلوق برتی میں جالا ہوکرائی امل حيثيت كمودين في مي حال مندوقة مب كاموا مندوندب كالمخضرجائزه مندو فرمب كامطالعه كرنے سے معلوم موتا ہے كدابتداء يس بير قدمب سادہ اور خدا پرستاندر ہا ہوگا مراس کے بعد کے ادوار میں مختلف فکر ونظر رکھنے والے علماءاورفلاسغه بدابوت مخ اورت الشادونيالات داخل موت مخ اور مندو مفكرين اورفلاسغهايي بخصوص فكروفلسفه كيزور سياتو حيداورشرك دونوب كوحق قرار خدا کے متعلق مختلف مسے کے تصورات قائم کئے محتے، جن میں سے بیاکہ وہ نِرْ كُنْ بِياسَكُنْ لِينْ وه صفات معراب ياموموف وصفات؟ خداى ك تتعلق ایک بحث بیہ ہے کہ خدا کی طرح رو آخ اور مادہ بھی از لی اور آپ سے آپ ہے ان سے خدائے کا سات کی تھیل کی اورای کے ساتھ دوسر اتصور یہ می ہے کہ خدانے روح اور مادہ کے بغیر کا نتات کو پیدا کیا ای طرح اعمال سے متعلق اختلاف چشمہ مانا جاتا ہے ہندؤوں کا تقریباً ہرفرقہ ہر

کہیں نہیں سے وید ہے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے۔ وید کے سلسلہ ہیں ہندؤوں
کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس موجودہ '' وید'' انسانی تاریخ ہیں سب سے قدیم کلام
ہے آگر چہوہ ذریعہ جس سے بیکلام انسان تک پہونچا آخیں خود بھی جیس معلوم کین
بقول ہندوعلیا و بیکلام بزاروں سال سے ان کے سینوں ہیں محفوظ چلا آرہا تھا، اب
سے محض دوصدی قبل ہی ان کو اکٹھا کر کے کہائی شکل دی گئی ہے اس سلسلے ہیں ''
البیرونی '' میکس طراور اے ڈیو بائیر کے نام اہمیت کے حامل ہیں جنہوں نے
سالہاسال محنت کر کے شکرت سیکھی اور اس کلام کو کہائی شکل ہیں محفوظ کیا۔ اور ہندو
مت کی باقی کتب جیسے اپنشد' پران' '' براہم ن' وغیرہ ہیں میکش ویدوں ہی کی
تفسیر ہیں اور آئیس ہندو براہ راست آسانی نہیں مانتے۔ ویدوں میں کل کتے منتر
ہیں اور آئیس ہندو براہ راست آسانی نہیں مانتے۔ ویدوں میں کل کتے منتر

وبدول كالمخضر تعارف

ویدول کوچار مصیم می می کیا گیاہے جس کا تعارف اس طرح ہے۔ (۱)رگ وید

(۲) يجرويد

(۳)سام دید

(۴) اتحروید

ا\_رگ و بد کامختصر تعارف:

رگ دیدسب سے قدیم اور مشہور وید ہے جودواتسام پر مشمل ہے ا۔منڈل،انواک،سوکت (مثلًا پارو،رکوع،آیت)

٢ \_ اشتك ، ادهمائ ادر سوكت مہا جسم کے مطابق رک وید دی حصوں میں منعتم کیا گیا ہے جس میں سے ہر حصہ کومنڈل کہتے ہیں جن میں رکھے محصے منتروں کے مجموعہ کوسوکت اور م ان سوكول كاجزاء كوريا كي يعيم منتركية بيل-ال طرح ويد كے منترول كى تعداد ميں بردااختلاف ہے جس ميں سے كى نے دس بزار يا في سوباون (١٠٥٥٢) توكى نے دس بزار يا في سونواس (١٠٥٨٩) بنائي ہے رک وید کے دوسر نے حصہ میں آٹھ اشتک چونسٹھ ابواب اور ایک ہزارا تھا کیس (۱۰۲۸) سوکت ہیں۔ ۲\_ يجرو پد کامختصر تعارف: اس کا بیشتر حصه نثر میں ہے بینخامت کے اعتبارے رگ وید کا دوتہائی ہےاسے دوسراوید کہتے ہیں بیویدرگ وید کی رجاؤں کی آمیزش سے تیار کیا گیا ہاں دجہ سے اس میں نثر کے ساتھ نظم بھی شامل ہے۔ ٣\_سام ويد كالمخضر تعارف: اس میں علم وعبادات کا ذکر ہے سام وید کے تمام منتر راگ کے ساتھ گائے جانے والے ہیں قربانی یا یکیہ کے موقع پران منتروں کومنام راگ کے ساتھ گاکر دیوتاؤں کو بلایا جاتا ہے اس میں ایک ہزار آ (۱۸۱۰)منتر ہیں جن میں ایک منتر کوچھوڈ کرسب رگ وید کے منتر ہیں۔

مشمل ہے اس میں جادو، ٹوٹا ، دعا کیں ، بھوت ، پریت دغیرہ کے ساتھ سیا ک و ساتھ سیا ک و ساتھ سیا ک و ساتھ سیا ک ا ساجی اصول اور شادی کی رسوم ، میت گی آخری رسوم کا بھی ذکر تفصیل سے بیان کیا سمیا ہے اور اس وید میں کا اوس سوکت کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشین کوئی بھی ثابت ہوتی ہے۔



## حضرت محمر كاذكر وبدول كى دنيامين

حضرت محمرگاذ کرجیماکیا کشر محائف میں موجود ہای طرح ویدوں میں
مجمی آگر چدانسانی بی کلام کیوں نہ ہوئی جگہوں پر حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کا نام
نراهنس محمداحمداور رسول کے ساتھ ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا اور آپ کی
صفات کا تفصیلی ذکر مشکرت ذبان میں موجود ہے۔

محد (نراشنس) کی بعثت کا مقام آپ ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے سلسلہ میں اتفروید میں جگہ کا تعین اس طرح کیا تمیاہے۔

खष्ट्रा य**स्थ प्रवाहजो.....**(अथर्ववेद २०:१२७:२)

ترجمہ:اس کی مواری اونٹ ہوگ۔ (اتحرویہ ۱۔۱۲۷۔۴)
اوپر کے شلوک سے معلوم ہوا کہ محمد جہاں آئیں مے اس علاقے میں سواری کے لئے اونٹوں کو استعمال کیا جائے گا اور اونٹ اس علاقہ میں پائے جاتے موردی کے لئے اونٹوں کو استعمال کیا جائے گا اور اونٹ اس علاقہ میں پائے جاتے ہوں دور محمد افی معالق موں

مصرت محمطية كي بعثت كازمانه

آخری نبی کی بعثت کے سلسلہ میں پرانوں میں بتایا کمیا ہے کہ جس زمانہ کی جنگ میں تایا کمیا ہے کہ جس زمانہ کی جنگ میں تلوار کا استعمال اور سواری میں کھوڑوں کا استعمال ہوگا ،اس زمانہ میں آخری جنگ میں تلوار کا استعمال اور سواری میں کھوڑوں کا استعمال ہوگا ،اس زمانہ میں آخری

ني آئے گا۔ منتجل گاؤں سے مراد بنڈت وید برکاش جی کے مطابق لیعنی دارالامن لیا ہاس کیا ظ سے حضرت محرکے مکمیں پیدا ہونے کا بھی پورااشارہ ملتاہے۔ حضرت محملي الله عليه ولم كاذكر نراهنس كے نام سے آب صلی الله علیه وسلم کے نام کا ذکر نراهنس کے نام سے ویدوں میں تقریم التين جُله برآياب-جيسے: नराशंस मिहाप्रिय मस्यियज्ञे..... ऋषेदसंहिता ( १९३३) ترجمہ: لوگوسنونراشنس کی بہت تعریف کی جائے کی اور وہ سب کومحبوب ہوگا۔ ای طرح ویدوں میں لفظ زاھنس کے بارے میں کہا گیا ہے کہوہ جس وفت آئے گااس کی باتوں برعمل کرنے ہی میں کامیابی ہوگی، نراشنس کے معنی ہوتے ہیں" انسانوں کے ذریعے تعریف کیاجانے والا مخص یعن محریہ آپ بوری تاریخ انسانی برنظر ڈالیں تو آپ کو واحد خصیت (محمہ بن عبداللہ) ای ملے کی جن کی تعریف اس دفت پوری دنیا میں ہور ہی ہے۔ دہ اس طرح کہ بوری ونیا کا جونظام شمی ہے اس کے اعتبارے پورے عالم میں ہروقت کی نہ کی نماز کا تت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہرمنٹ اذان میں اور تشہد میں محمد کی تعریف کی جاتی ہے۔ سی انفصیلی ذکر راقم کی کتاب' اہم سندیشا کہاں کب اور کون' میں موجود ہے۔ حضرت محمدرسول التدسلي التدعليه وتملم كانام لفط احمد ومحمر كي ساته مجمي ذأ

ہے۔جے

अहमिखि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्नभ अहं सूर्य इवाजानि।।

ترجمہ: سب سے پہلے جن کا چنٹن کیا وہ احمد بی ہیں، والدکی طرح ہیں، اُس نے بی سب سے پہلے حقیق علم حاصل کیا، اس کو معلوم کر کے ہیں مورج کی طرح ہوگیا۔

( يَمُوفِين يُران ، جِوتِها ادهياء )

वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्तयवर्ण तमसः प्रस्ताव.....यनाय

ترجمہ: وید احمر عظیم فخص ہیں سورج کے ماند اند میرے کو ختم کرنے والے ، انھیں کو جان کرآ خرت میں کامیاب ہوا جاسکتا کرنے والے ، انھیں کو جان کرآ خرت میں کامیاب ہوا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کا میا بی تک چینجنے کا کوئی دوسراراستہیں۔ ہے۔ اس کے علاوہ کا میا بی تک چینجنے کا کوئی دوسراراستہیں۔ (یجروید ۱۸ اے ۱۳۱۲)

دوسری جگدلفظ محمداس طرح موجود ہے۔

अज्ञान हेतु कृत <u>मोहमदान्यकार</u> नाशं विद्यायं हित दो दयते विवेक (श्री मद् मागवत पुराण २/७२)

> ترجمہ: محد کے ذریعہ تاریکی دور ہوگی اور علم و روحانیت پردان چڑھےگی۔ (شری مرجموت پران ۲۰۲۱) ای طرح ایک جگہ اور فرمایا گیاہے۔

> > لفط التدرسول اورمحمه

ایک غیرسلم جناب داکٹر ایم اے شریواستوجی نے اپنی کتاب ویدک ساہتیا کیک ویوچن کے صفحا ابراس طرح ترجمہ کیا ہے۔ अस्माल्लां इल्ले मित्रावरूणा दिव्यानि घता । इल्लल्ले वरूणो राजा पुनर्दुदः। हयामित्रो इल्लल्ले इल्ला वरूणो मित्रस्तेजस्कामः (१) होतारिमन्द्रो होतारिमन्द्र महासुरिन्दाः। अल्लो ज्येंष्ठ श्रेष्ठं परंम बहांण अल्लाम (२) अल्लो रस्ल महामद रकवरस्य अल्लो अल्लामः (३)

अल्लोपनिषद (१/२/३)

ترجمہ: اس دیوتا کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے بر مترا، ورُن و فیرہ
اس کی صفات ہیں حقیقت میں اللہ ورون ہے جو تمام کا نتات کا
رب ہے۔دوستو!اس اللہ کوانامعبور مجمورہ وہ ورون ہے اورایک
دوست کی طرح وہ تمام لوگوں کا کام بنا تا ہے، وہ اندر ہاعلا
اندر،اللہ سب ہے براسب ہے بہتر،سب نے زیادہ کمل اور
سب سے زیادہ پاک ہے۔ جو کہ اللہ کے مقرب رسول ہیں اللہ
ابتداء ہے آخر تک اور تمام عالم خالق ہے تمام اعتصام اللہ کے
لئے ہیں حقیقت میں اللہ بی نے سورج ، چا ندادرستارے پیدا
کے ہیں۔ (آلوپ انجمہ ما اللہ بی درسول تیوں لفظی طور پر مذکور ہیں۔
او پر کے شاوک میں لفظ اللہ بی درسول تیوں لفظی طور پر موجود ہے۔
لفظ اللہ ،رسول جمر ، اللہ اکس باللہ کھی لفظی طور پر موجود ہے۔

बुक मेककम्। अल्लबुक निरवादकम् (४)

अलो यद्वान हुत हुत्वा अल्ला सूर्य्य चन्द्र सर्वनक्षत्राः (५)
अल्लो ऋषीणं सर्वदिच्यां इन्द्राया पूर्व माया परमन्तरिक्षा(६)
अल्लः पृथ्च्या अन्तरिक्ष्त्र विश्वरूपम् (७)
<u>इल्लांकबर इल्लांकबर</u> इल्लल्लेति <u>इल्लल्लाः</u> (६)
ओम् अल्ला इल्लल्ला अनादि स्वरूप अथर्वण
शयाममा हुही जनान पश्चनिसद्वान जलवरान्
अदृष्ठं कुरू फट (६)
असुरसंहारिणी हुंही <u>अल्लो रसूल महमदरकबस्य</u>
अल्लो अल्लाम इल्लल्लोति <u>इल्लल्ला</u> ः (१०)

(इति अल्लोपनिषद ४.१०)

ترجمہ: اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا اور آ سان کو پیدا کیا۔ اللہ نے بھی بھیج اور آ سان کو پیدا کیا۔ اللہ نے کا تات کو بنایا۔ اللہ سے بڑا ہاں کے علاوہ کوئی عبادت کے کا تات کو بنایا۔ اللہ کہدو سے اللہ کے علاوہ کوئی معبور نبیں۔ کے لائق نبیں۔ اے عابد کہدو سے اللہ کے علاوہ کوئی معبور نبیں۔ اللہ بھیشہ سے ہو اور وہی تمام کا تنات کا رب ہے جو اس کا تنات کا رب ہے۔ وہ تمام برائیوں اور مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں ، اس لئے یہ اعلان کروکہ اللہ ایک معبور نبیں۔ کے اور اس کے علاوہ کوئی معبور نبیں۔

، المرب المنظوك على الفظ الله والمنطول المنظول المنظول الله والمنطول على المنظول الله والمنطول على المنظول الله والمنطول المنظول الله والمنطول المنظول المنظو

والدين كاذكر

ایک دوسری جگہ بھوت پڑان میں آپ کے والدین کا ذکراس طرح

शम्भले विष्णु यशसो ग्रहे प्रादुर्भवाम्यहम्। सुमत्यांमार्तार विभो पत्नीयां त्वन्निर्दशतः।। (कल्क पुराण, द्वितीय अध्याय-४)

برجمه: سنو جمهمل ( وارالامن ليني مكه) شهر مي وشنويش (عبداللہ) کے بہاں ان کی بیوی سمتی (آمنہ) کے بطن سے يداموكا - (كلى يران دوسراأ دهيائي مبلاشلوك)

والدكانام ايك دوسرى جكه والدك نام كاذكراس طرح كياميا ب-

भवनेविश्णुयश्रसः कल्किः प्रादुर्माविष्यति।।

برجمه: جب اوتار (رسول) كى بعثت كاونت آئے كااس ونت تحل (دارالان) تای جگهین وشنوویش وعبدالله) تام کے ایک سر دار ہوں گے جن کا دل بڑارتم کرنے والا ہوگا اور ان ہی کے گھر میں کلکی اوتاریس گے۔ (بھٹوت پران ۱۸۔۱۲۔۱۱)

सुमत्यां याः विष्णुयशसा गर्ममाद्यत्व

ترجمہ: وشنوویش (عبداللہ) کے ذریعہ ان کی اہلیہ متی (آمنہ) کے بطن سے پیدا ہوں گے۔ (كلكى يران ادهماية اللوك ١١) اوبرك شلوك من والدكانام وشنووليش يعنى عبدالله بتايا كمياب اور حقيقت ميل حضرت محمد كوالدنام كانتما\_ دوسرے شلوک میں والدہ کے نام کا ذکر سمتی کے نام سے ہوا ہے،جس كارجمه منهوتا بجوآب كى والده كانام (آمنه) تقار اس طرح آپ کے والدین کا نام ویدوں سے ٹابت ہوجاتا ہے جس کی پیشین کوئی سلے کی جاچکی ہے۔ ويدول مين حضرت محمر كي صفات مي متعلق پيتين كوئيال آب كى صفات كاتذكره اس طرح ويدول بين موجود ي: नराशंस मिहाप्रिय मस्यियझे (ऋग्वेद संहिता १-१३:३) ا محر ( نراشنس ) کی حمد کی جائے کی اورووسب کومجوب ہوگا۔ (رگ ویز:۱۱۲۱۲) उष्ट्रा यस्य प्रवाहजो ۲\_ ترجمه: محد ( نراشنس ) سواری کی شکل میں اونوں کا استعمال \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (18\_182\_81) ٣- ترجمه: محمد ( نراهنس ) کولم النی دیا جائے گا۔ (رگ دیدستبنا ۱۱۳۳۱)

नरशंस प्रति धामान्यजन तिस्प्रो दिवः प्रतिमहाः स्वार्चि (ऋग्वेद २:३:२) المرجم: محر (زاهنس) بہت خوبصورت اورعلم کے داعی ( ( ( L 12 - 12 ) नराशंस वाजिनि वाजयत्रिह.....(ऋषेद १:१०:६: ۵۔ رجمہ: محر (زافنس) لوگوں کو گنا ہوں ے نکالے گا (دگ ویزا ۱۰۲-۱۱) एवं इषाय मामहें..... (अथवीद २०:१२७:३) ٧- ترجمه: محمد (زاهنس) كاليك دنيادي نام محر موكا\_ (اقرويد٣-١١٧\_٢٠) दश सर्जः..... (अथवीद २०:१२७:३) ٤ ـ ترجمه: محمد ( نراهنس ) ١٠ مالا و الا موكاب (18\_112\_17) दश सहस गोनाम्..... (अवववद २०:१२७:३) ٨ ـ ترجمه: محمد ( نراشنس ) • ابزار كودُ س والا موكا \_ (18/04-14-14) नराशंस मिह प्रियमस्मिन् यज्ञ उप हवेय। मधुजिहंव हविष्कृतमः। (ऋग्वेद-३.१३:१) 9 \_ ترجمہ: محمد ( نراشنس ) کی تعریف کی جائے گی۔ (رك ويد٣١١١) विचरन्नाशुना क्षोणायां हयेना प्रतिमद्युतिः।। (भगवत पुराण १२,स्कन्द २ उपाध्याय २० श्लोक)

اارتریم: معاشرے میں انقلاب لائیں مے اور برائیوں کوئم كريس ك\_ (بمكوت يران ١١ما مكند ادهيائ ٢٠ شلوك) अथ तेषां भविष्यन्ति गनांसि विशदानिवै वासुदेवाद्व रागाति पुरागन गनघानित स्पृशाम्।। (भगवत पुराण १२ स्कन्द २ उपाध्याय २९ वा श्लोक) ا۔ان کے جم سے خوشبو لکلے گی۔ ترجمہ: جب کلی کے جسم ہے خوشبولوگوں کو چھوے گی ، تو ان کا قلب مناوے یاک ہوجائے گا۔ ( بعموت بران ۱۱ اسکند ۱۱ دهیائے ۱۶ وال شلوک ) ۱۱۱۔ کمکی بران ادمیائے اشلوک عیں فرشتوں کے ذریعہ اس آخری ني کي مدد کي جائے گي۔ ١٣ \_ آخري ني كو " حكت كرو" رہبرعالم بنا كر بھيجا جائے گا۔ جولوگ حضور سلی الله علیه وسلم کی سیرت سے داقف ہیں وہ بوری طرح سمجھ سكتے ہیں كداوير دى كئى تمام خصوصيات حضرت محمد سول صلى الله عليه وسلم يربى صرف مكمل طور سے ثابت ہوتی ہیں جس كی تفصیل کے لئے خاكسار كى كتاب" أتم سند یشا کب کہاں اور کون ' ہندی زبان میں دیکھی جاستی ہے جس میں حضرت محر سے اتے واضح اشارات کے باوجود ہندواہے اصل پیشوا کو بہیان ہیں ، ہزاروں سال سے ہندومت کے اجارہ داروں نے عوام کے لئے سنسکرت ، فرہی کتب خصوصاً وید کے پڑھنے کی ممانعت کردکھی تھی کے سوائے برہمن کے

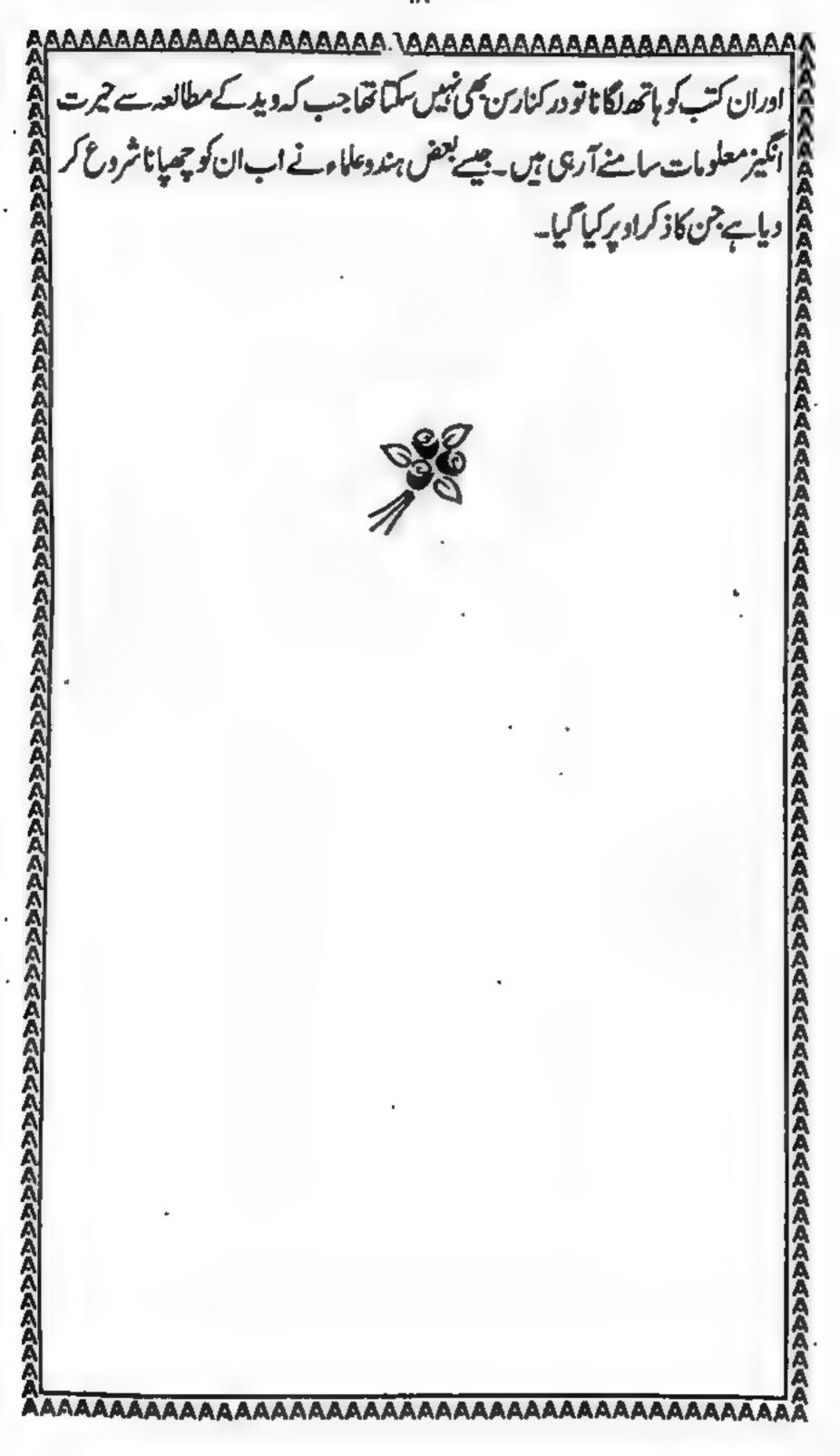

## مورنی بوجا کی ممانعت ہندووں کی مقدس کتابوں میں

ویدوں کو ہندو بنیادی کتاب بھتے ہیں جس میں مورتی بوجا کی تخی سے ممانعت کی گئی ہے ممانعت کی گئی ہے ای طرح ویدوں کے بعد ہندؤوں کی مقدس کتابوں میں اینشدول کودوسر بدرجہ کا سمجھاجا تا ہے۔

انیشدوں کی کل تعداد ۱۹۰۸ ہے جس میں دی انیشدایے ہیں جن ہے میدوں ایش مندوں کے اکثر علما متنفق ہیں، جواس طرح ہیں۔ ایش کینسوب، کئے، برش مندک ، مانڈ و کید، ایش مینتر بید، جواند دگیداور بر مدآرڈ یک۔

ان میں کثر مورتی ہوجا کے بیان سے پاک ہیں پران بہت بعد کی تصنیفات ہیں جنسیں رشیوں نے مرتب کیا تھاان میں بھی کثر ت سے مورتی ہوجا کی ممانعت کی گئی ہے البتہ بعض پرانوں میں مورتی ہوجا کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ مورتی ہوجا کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ مورتی ہوجا کا دراصل پرانوں کے دور بی کی دین ہے جبکہ لوگ ہوایت کی تعلیم سے کٹ چکے تھے۔ (سوامی دور کیا نند نے جس کی تائیدان الفاظ میں کی ہے)

و و یکا نندسما ہتیہ جلد کا دومنت آشرم پتھو را گڈھد دسراا پڑیشن ۱۹۷۳ء "رشیوں نے مورتی پوجا کا رواج شروع کیا تا کہ وہ اسمورتی کو ذریعہ بنا کر (خداکو) اپنے سامنے شکل دیکھی کے۔ (وشنورٹی بر ۱۳۹)

### رک و بدمین مورتی بوجا کی ممالعت رک دید میں مورتی بوجا کی ممانعت ہے متعلق شلوک اس طرح ذکر کھے

ارترجمہ: مورتی تودہ ہے جو تی ہو۔ (۱:۱:۵) ۲۔ ترجمہ: دوایک ہے اس کی عی میادت کرد۔ (رگ دید ا:۲:۱۲) ۳۔ ترجمہ: اس کے علادہ کی کی میادت نہ کرد۔ (رگ دید۔ ۱:۱:۱۱) ۳۔ ترجمہ: سیائی ایک بی ہے جے علام نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔

۵۔ ترجمہ: وہ تمام جا عرار اور بے جان دنیا کا بری شان وٹوکت
کے ساتھ اکیا حکر ال ہے وی تمام انسانوں اور جانوروں کارب
ہے ساتے چھوڈ کرہم کی خدا کی حرکرتے ہیں اور نذرائے چڑھاتے
ہیں۔
(رگ وید۔ ۱:۱۲:۱۳)

۲۔ ترجمہ: ای ہے آسان میں مغبوطی اورزمین میں استخام ہے اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اورآسان محراب (کی مثل) میں لکا ہوا ہے۔ فضا کے پیانے بھی اس کے لئے ہیں (اسے محمور کر سے ہیں اور نذرائے جرما ہے ہیں؟ محمور کر سے ہیں اور نذرائے جرماتے ہیں؟

٤- ترجمه: الله (پرميشور) على اول بهاوروى تمام كلوقات كاكيلا

مالک ہے وہ زمین وآسانوں کامالک ہے ،اے چھوڑ کرتم کس خداكولوئ رب او؟ (رك ديد ا ١١١١ ) ٨ ـ ترجمه: اى نے رات اوردن كودرست كيا ووان كا بھى مالك ہے جس کی آسمین بندیں عظیم خالق نے محرمناسب ترتیب میں مورج اور جائد بنائے اور اس نے ترتیب کے ساتھ آسان وزمین بھی منائے ،اوراس نے فضا کے مراحل ، ہوا اورروشی (دك ويره اره ۱۹ د ۲۰۲۲) كويداكيار ٩\_ ترجمه: (اندر بهتر ، وژن آئی ،گردو ، یم دایو ،صاتر پیثواوغیر و ایک بی طاقت (الله) کے مختلف نام ہیں۔ (رگ ويوره اي۱۱۱۱۵) ا برجمہ: الله (برمیشور) بی روحانی اورجسمانی طاقتیں عطا کرنے والا ہے اور اس کی عمادت تمام و بوتا (فرشتے ) کیا کرتے ہیں۔ اس خدا کی خوش ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والی ہے اور موت کا · خاتمه كرف والى ب، اس خداكوچمور كرتم كس ديوتاكى عبادت ٠ (دگهویده اسا۱۲ ۲) اا۔ ترجمہ: جب خدائے ابتداء میں (محکوقات کو پیدا کرنے کا) اراده کیاتواس کی خواہش کے نتیجہ میں روح اول کا پیج وجود میں آیاای ایک نے تنہا ہی قوت ارادی سے متصور کر کے عدم سے و جود کو پیدا کیااس طرح تخلیق اول وجود میں آئی ۔ (دك دير-١-١٢٩\_٥٠) ا۔ ترجمہ: وہ خداکس کے ماتحت نبیں ہوتا، وہی سے مخلوق کواپی محرانی میں رکھتا ہے۔ (رک دیدیا۔ ۱۱۔۱۱) سا۔ ترجمہ: اے اگنی تم ہی وشنو ہوہتم ہی برسیتی ہو، برہنما

ہو،اے خدائم بی نیک لوگوں کی تمناؤں کو پورا کرنے والے إندريتم بي صرف عبادت كالأنق مو (رك ويد ١٠١١) سارترجمہ:وی زمین وآسان کاخالق ہے توہم کن دیوی (رگ وید ۱ ۱۲۱۱) و بوتا دُل کی عمیادت کریں۔ ۵ا۔ ترجمہ:اس تمام کا کتامت کا بادشاہ ایک بی ہے۔ (زگ دیز۲-۲۳۱) ١١۔ ترجمہ:علاء حضرات ای ایک خالق کومخلف ناموں سے يكارت بي اسه الني ، يم متارشيوا كهته بي ادراس بي اندر بمتر وردها كہتے بيں۔اوروه براعلم اورعظمت والارب ب-\* (رگ دید ۱:۱۲۱:۲۳) المارتر جمہ: جو برمیشور تمام عالم کے انسانوں کا ایک ہی معبود ہے اس کا اِن الفاظ کے ذریعہ حمد بیان کرو۔وہی اس وامان ويين والاسب عيزياده طاقتور جن كو، اور جرجز اس كتبضه (دک وید :۲:۲۲:۱) قدرت جل ہے۔ ١٨ ـ ترجمه: كائنات كي ابتدا من نه حق تفانه بإطل ، ندتو آسان تفا اور نہ جنت ہی بیرسب کہاں تنصاور کس کی تکرانی میں تنصر کیا اس وتت كر بن تقايا برطرف ياني بن ياني ياني تفااس ونت موت تمی اور ندحیات \_اوراس وفت رات اور دن کا بھی کہیں ہے تنہ تفااس وفت صرف ايك بى تفاجو بهواكي طرح سانس ليرباتها اس کے علاوہ کوئی چیز شکی۔ (رگ وید ۱۹:۱:۱۰) ا۔ترجمہ: (اے مالک) تیرے جیسا کوئی دومرا نہ تو اس دنیا مل ہاورندہی زمین برجواہاورندہوگا۔ (دک دید ۲۳:۳۳:۷)

٢٠ ـ ترجمہ: اس ونیا کے سانے والے کے لئے تمام تولیقیں (الكري ١١٨١٥) الارترجمه: وواليور ماري دركرست (رك ديد ا : ١٠٠ : ١) ٢٢ ـ ترجمه: ير ماتماخودتو كما تانيس بلكه دومرول كو كملانے كا (رگ دیدا ۱۳۱۳) انظام كرتابيد ٢٣ ـ ترجمه: دنيا كاخالق مشرق مغرب، او يراور ينجسب مكه (زگسدید ۱:۱۳۹:۱۰) ٣٧ ـ ترجمہ: (اے مالک) تو ہم سے نزد یک ترین اور مافظ · (دگری ۱:m:۵) ١٥ ـ ترجمہ: ندزین اور آسان اس خدا کے محیط ہونے کی حدکو یا کتے ہیں نہ آسان کے کرے سند آسان سے برسنے والا میند، اس خدا کے سواکوئی اوردوسرااس کی خلقت پر قدرت دیس رکھ . (رگري:۱۳:۵۳۱) ٢٤ ـ ترجمه: وه مندركي كشتول كوجا ساب- (رك ديد:١١٥١١ع) ١٨۔ ترجمہ: تمام جاعداروں كے اوير قدرت ركتے والے خدا نے دن اوردات کاسلسلہ قائم کیا۔ (رک دید:۱۰:۳۰۱) ٢٩ ـ ترجمه: ان يرميشور! آب نيك لوكول كواجما كمل دية السياب المقلق فاصهب (ركانانه) ٣٠ ـ ترجمه: ووايتورماري دنيا كوامي طرح ماناب. (زگرید-۱:۱۸۷) الا \_ ترجمہ: ای (مالک) نے دن اور رات بتائے۔ (دگسرید۱۹:۱۹) ٢٧ ـ ترجمه: فالق نے مورج اور جا عراض مایق خلقوں کے عبداکیا۔
(رک وید ۱:۵۸۸)

ساسی ترجمہ: قالمل پرسٹش زمین وآسان کو ہے راستہ پر چلانے
والے پرمیشورے عاجزی کے ساتھ ہاتھاہ پراٹھا کر دعایا تکو
والے پرمیشورے عاجزی کے ساتھ ہاتھاہ پراٹھا کر دعایا تکو
(رک وید ۱:۱۲:۲۱)

ساسی ترجمہ: فعدا کے قالون ٹیس بدلتے ۔ (رک وید ۱:۲۲:۱۱)

ماسی ترجمہ: اے فعدا زمین اور آسان تیرے رصب ہے کا پہتے
ہیں اے فعدا تو اپنے قبر ہے بدکار کو مارتا ہے اور نکی کرنے
والے کے لئے دوجا نیت کی عظمت قائم کرتا ہے۔
والے کے لئے دوجا نیت کی عظمت قائم کرتا ہے۔
(رک وید ۱:۸۰:۱۱)

سے گراہ ہوتے ہیں ہمارے او پرمہر یائی کیجئے۔
سے گراہ ہوتے ہیں ہمارے او پرمہر یائی کیجئے۔

(رک وید:۵:۱۵)

(رک وید:۵:۱۸)



# يجرويد ميل مورتي بوجاكي ممانعت

مورتی بوجائے متعلق شلوک بجروید بیں اس طرح بیان کئے مجے ہیں۔ ارتر جمہ:اوپر،اطراف بیں درمیان بیں کہیں کس نے اس (خدا) کا احاط بیس کیا ۔۔۔۔۔اس کی کوئی شبیہ (یاصورت) نیس ہے اس کی شان عمیم ہے۔ (بجروید یوسیریوس)

ارترجمہ: وہ لوگ تاریک گہرائیوں کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں جو (اسمحوتی) مادہ (اپنی بنیادی شکل میں ہیں۔ وہ اس سے بھی ہیں۔ آگ ہمٹی، پائی وغیرہ کے بچاری ہیں وہ اس سے بھی گہری تاریکیوں میں ڈو ہے ہیں جو اسمحوتی سے مرکب اشیاء مشکا چڑ ہودے مور تیاں وغیرہ میں الوث ہیں۔ (یجردید۔ ہم۔ ۹) سارتر جمہ: اس کی کوئی شبیدیں ہے اس کا نام بی اصل ہے بی سب سے بوی نیکی ہے۔ (یجردید۔ ۲۳ داں ادھیا ہے ۳)
سب سے بوی نیکی ہے۔ (یجردید۔ ۲۳ داں ادھیا ہے ۳)

(Mr. 1-20/2) ---۵۔ ترجمہ: ووی برجز کا تکہان ہادروہ جمے یاک ہے۔ (A\_M-4,2) ٢\_ ترجمہ: (اے مالک) تیرے جیمانہ کوئی دونوں عالم جس ہے اورندز من کے ذرات می اور نہ تیرے جیما کوئی پیدا ہوا ہے . ופנהופל - (-לפג באוצין) عدر جد: توبر جكه موجودر يخدوالانور ب (-يرويد-١٥:٥) ٨ ـ ترجمه: ال كائنات كى چيزول على جو يحد بحى تركت بوه سباس ماكم ،قدرت ركنے والے الله كى مرضى سے ہے۔ (1:14\_k) ٩ ـ ترجمہ: یہ بوری کا تات اس اللہ کے جم ہے جل رہی ہے۔ (1:10-40/2) ارترجمہ: برمیشورفوروفردمی کرتا وہ بہت دور بھی ہے اور بہت قریب بھی بھراس کی قدرت برطرف ہے۔ ( کروید ۱۵:۳۰)



الفرويد ميل مورتي بوجاكي ممانعت اتفروید میں مورتی ہوجا کی ممانعت اس طرح کی تی ہے ا \_ ترجمہ: وہ ضدایک ہے وہ بچی بچے ایک ہے۔ (افرویا:۱۳:۱۳) ۲۔ ترجمہ: وہ (خدا)نہ می مرتابادرتہ می بور حاموتاہے۔ (1:A:MY\_1) المرجمة: وواللدائ سے بالاتر ہے كدائ كوموت آئے بلكدوه امرت کے تصورے می بالاتر ہے۔ (اتحردید ۱۳:۳:۳۱) المهرجمه ال خدائم تیرے ای عبادت گذار) بندے (عبادت گذار) بول\_ (اترويدا:۲:۲) ۵۔ ترجمہ: ایک بی خداعبادت کے لائق ہے اور بھی محلوقات ك ذرايد جمرك قائل بـ (المرويدا:٢:١) ٧- ترجمه: جا نداور بيرجي سيار اي كي حدكرت ريح بي-(الحروية ١٣:١٨:١١) ٤ ـ ترجمه: ال في سورج كوروش كيارات كوينايا \_ آسان كوبنايا، مواکو بنایا جہوں کو کلیق دی ، زمین ، اکن ، پانی کواس نے تخلیق دى اوروه خودى سے سے اسے كى نے پيدائيس كيا۔ (المرويدا۲:۳:۳۱)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

٨۔ ترجمہ: وی فداہے جس نے درخوں کوا گایا پھراس کی سیرانی کے لئے بارش برساتا ہے اوروی انسانی نسل کو برد حاتا ہے۔ (الخروية ١٣:١٣:١١) ٩ ـ ترجمه: ایک خدای بوجاکے لائق اور جی لوگوں میں حمد کے • ا\_ ترجمه: خدا در حقیقت بهت پزلے۔ (اگروید ۲:۵۸:۲۰) اا۔ ترجمہ: ایک برمیشور عی عبادت اور تعظیم کے قابل ہے۔ الدرجمه: جو مخلف مفات كامالك بوي آقا عبادت ، تعریف اور تعظیم کے قابل ہے۔اے مالک تیرا محکانا تیرے بی (1:1:12) سارترجمہ: وہ پرمیشور نہ دوسرا ہے نہ تیسر ااور نہ چوتھا ہی اے کہا جاسك ہے، وہ يانجوال جمثااور ساتواں بھی نہيں ہے، وآ محوال، نوال اور دسوال مجی تبیس وہ اکیلا ہے وہ ان سب کو الگ الگ و يكما ب جوسانس ليت بي يانبيس ليت ، تمام طاقتيس اي كي ا میں وہ بری طاقت والا ہے جس کے قبطہ تدرت میں بوری كائنات ٢٠٠٥ ايك ٢١٠ ك طرح كاكونى دوسرانيس اوريقيني ~~~~~~~~~~~~~~~~ طور پروہ ایک بی ہے۔ (اتھر دید سے انہ ۱۲:۳:۱۲) ۱۳ ۔ ترجمہ: ایک بی ٹور ہے جو مختلف صفات میں ظاہر ہوتا ہے۔ (الحرويد ١٤:٣:١٢)



يران، كينااورا پيشرول ميں مورتي بوجا كي مما نعنت یران اورا پنشدوں میں مورتی ہوجا کی ممانعت اس طرح کی تی ہے۔ كيتاكے مطابق مورتی بوجا کی ممانعت ا۔ترجمہ:اس کےلطیف ہونے کے باعث اس کا احاطر ہیں کیا جا سكادوتودور محى باورقريب محى ( كيتا ١١٥ ـ١٥)٠ ا۔۔ ترجمہ: خدانہ تولکڑی میں ہے نہ پھر میں نہ مٹی ( سے بی مورتیوں) میں ، وہ تو احساسات میں موجود ہےاس کا احساس مونای اس کے وجود کی دلیل ہے۔ ( كروزيران مرحم كاغمرين كمندم ١٣١١) ٣ ـ ترجمه بمثى پھروغيره كيمورتياں ديوبيس ہوتيں ۔ (شرى د بما كوت مهايران\_اا:۸۴:۱۰) ٣ ـ ترجمه: خدای اسیلے بہلے تھااور دوسرا پھیسی تھا۔ ۵۔ ترجمہ: خدای اکیلے پہلے تھا۔ (برمداڑ یک اپٹر۔۱:۴:۱) ٢ ـ ترجمه: جس كے ذريعه دنيا اور كائنات كى تخليق مولى وى تیامت بریا کرے گاتووی اکیلا خدا ہے۔ (ویدانت ۱:۱:۲)

4۔ ترجمہ: ایک عی اللہ ہے دوسر الیس میں ہے ورہ برابر می (ایشر) ٨ ـ ترجمه: ايك عى بال كاكوكى الى تيس - (افتد) ٩ ـ ترجمہ: میرے صفات کونہ جانے والے نے وقوف لوگ جمعے جم والا محد كرميري يورتي كرتي بي - (ايتا-١١:٩) ارترجمہ:ووایا ہے جےد کمنانامکن ہے۔ (مینامان) اا۔ ترجمہ: اس کے لطیف ہونے کے باعث اس کا احاط تبین کیا جاسکاوه تو دورم عی ہاور قریب محی۔ (میتا۱۵:۱۳۱) المارترجمه : ووقع جوجمع برجكه ويكتاب اور برايك كوجمه من و يكما يه وه جعيم مح تبيل كموتا اور نديس اس كموتا مول \_ (milt) السارر جمه: الي غيرظهور يذرينكل بين تمام كائنات بيل مرائت كيه وي جي جا عدار جه من بي لين من ان من ربتانيس\_ (m.9tz[) ۱۳ ترجمه بمعی جاعدار جمع می زیج بیس بین میری قدرت د کھے کہ میں نے عی مجی جاعداروں کو پیدا کیا اوران کی برورش كتابول مرجى شان شريها فيل بول ( كينا:٩:٥) ئن جبین کرسکتی جس کاعوام کے لئے

مورتیوں کی بوجانہ کرنے والا۔ قرآن یاک نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں تعینیا ہے ترجمه: ایک وقت تحاجب تمام انسان ایک امت سنے پر انفول نے ماہم اختلاف کیا اور اگر تممارے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات (نافر مانون كى مبلت) مطهند كرنى كى موتى توجس جيزين ده بالمماخلاف كرد بين الكالم بما فيملكرد إجاتا (19\_00 [ ] اس میں شک جیس کرویدوں کے قابل تروید سخت شبہات کے باوجود مورتي بوجا كارواح جاري عي ربا كيونكه إنساني ذبن تا قابل احاط كااحاط كرنا جابها تعا اكرانمول في معبود عققي سايخ آب كوكاث ندليا موتا تواس مئل كابهت آسان طل زمی کتابول من موجود تماجید: وستيش چر شروسته" (اصل تصويريا مورتي تووه ب جوستي مو (دگروید: ۲۵۵۱) اصل مورتی تو انسان خود بی تفاخدا کی بنائی ہوئی مٹی کی مورتی جب کوئی فنص این او برخور کرے گاجوخدا کی بنائی ہوئی زیرہ مورت ہے تو خود بخو داس خالق خدا کی یادا جائے کی کیونکہ ہر صفت اینے صافع کے قدرت کی عکای کرتی ہے بعد ، گیتانے اس اصول کوآ کے بڑھاتے ہوئے اس طرح سمجمایا۔ ترجمه:عبادت گذاركومائ كداية جم كلے ادرم كوايك ميده مس كر لے اور ائي عى ناك كے الكے سرے ير نكاه جما كر فور كرے كى ست مل شد كھے۔ (كيتا ١٣١١) جب بيه مِدايت دى كى كدا يى عى ناك پرنگاه جماؤ اور كى وور يموتو دهيان جمائے نے لئے مورتی کی مخائش بالکل بی نبيل رہتی .

## صفات خداوندی کا نقابلی جائزه قرآن کی رشنی میں قرآن کی روشنی میں

جیبا کے عموماً سمجما جاتا ہے کہ اسلام صرف • مہما سال قبل شروع کیا میا ایانیں ہے بلکسل انبانی کی ہدایت کے لئے ابتدائی سے اسل خرب مرف ايك رباب اوروه باسلام (ليني خدا كے حضور كمل تسليم فم كردينا) ، كسى فيرسول لی بعثت سے ندہب کا صرف ایک جز شریعت ( توانین سے تعلق حصہ ) تبدیل ہوتی رہی جبکہ ندہب کی بنیادی تعلیم توحید، رسالت اور آخرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی رہمی ایک تنلیم شدہ حقیقت ہے کہ چھلے تمام محائف انسانی دراندوزی سے محفوظ بیں رہ سکے لیکن اس کے باوجود بنیادی عقا ندجیسے تو حید کاعقیدہ اپنی تو ضیحات وتصریحات اور دلائل کے ساتھ موجود ہیں ای طرخ روح بری، بت بری اور مخلوق یری کا بھی عقیدہ موجود ہے جسے ہندومفکرین اور فلاسفہ اپنے مخصوص فکر وفلفہ کے **T** 

كواه " المُحِيط " برايك كااحاط كي موت وفيره-كَيْنا: عام لوك" المنشدول" اور" كينا" كى قلسفياندز بان سے اكث وحوكا كماجات بي مثلًا كيتاكمندرجه ذيل اشلوك كوديميس. ترجمه: ووقض جوجم برجكه ديما بادر برايك كوجه من ديما ہے وہ جمے بھی جیس کوتا اور نہ ش اے کوتا ہوں میتاخودی اس کی تشری اس طرح کرتی ہے: ترجمه: این غیرظبوریذ ریر برشل میں میں تمام کا نتات میں مرائت كے ہوئے ہوں ، بحل جا عرار جھے ہے ہیں ليكن ميں ان ميں رہتا اس کے بعد کے شلوک بیں ریمزید وضاحت موجود ہے ترجمه: ليكن مجي جاندار جهه مي رہے نبيس ميري قدرت د کھ کہ میں نے بی مجی جا عداروں کو پیدا کیا اور ان کی برورش كرتا مول مجر بحي ش ان ش ربتانيس مول ( كيتا ٩٥٥) قرآن: ای وقرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: ترجمہ:جہال کہیں بھی تم ہودہ (اللہ)تممارے ساتھ ہے۔ اس آیت کے آھے ہی اس مغہوم کی وضاحت کردی گئی۔ ترجمہ: جو چھ بھی تم کرتے ہواللہ اے دیکور ہاہے۔ (الديدم) ترجمہ: ہماس (انسان) کی شدرگ ہے بھی زیادہ (اس کے) (551) 

کیونکہ ان الفاظ ہے مہلے اس آیت بین وضاحت میں موجود ہے۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے ذہن بیں پیدا ہونے والے دروس کو جائے ہیں (ت-۱۱)

- 1/2

مندرجہ بالا آیت ایک مسلمان کے اس یقین ش اضافہ کا باعث بنی ہیں کہ اپنی تمام خروریات میں ہماہ راست خدا کوئی پھارے اورائ کی عبادت کرے۔ بہر حال جولوگ اس نظا واہمہ میں جانا ہیں کہ خدا کا (آٹش) یا جزہر شے میں ہان کے لئے تو مورتی ہوجا کا بالکل عی کوئی جواز ہیں ہے کیونکہ ان کے مقیدے کے مطابق خدا خودان کے اعدر بھی ہے آمیں مورتی کو دھیان جمانے کے لئے استعمال کہنا جا ہے۔ کرنے کے بجائے خودا ہے عی وجود کو دھیان جمانے کے لئے استعمال کہنا جا ہے۔ خدا اس ہوری کا نتا ت کا خالق ہے اس لئے وہ اس کے ذرے ذرے کو جانا ہوائی ہوئے۔ خدا اس ہوری کا نتا ت کا خالق ہے اس لئے وہ اس کے ذرے ذرے کو جانا ہوئی کی بیان رگ و بیر میں

ترجمہ: اس نے رائ اور دان کو درست کیا ووان کا بھی مالک ہے جن کی آنکھیں بند ہیں مقیم خالق نے پھر مناسب ترتیب ہیں سورج اور جائد بنائے اس نے ترتیب کے ساتھ آسان و شمن بنائے اس نے ترتیب کے ساتھ آسان و زمین بنائے اس مورث کو پیدا کیا۔

(الكروية الـ ١٩٠١م ٢٠١١)

دوسری جگدان الفاظ میں تردید کی تی ہے۔ ترجمہ بید نیا ایک خواب محض کی مانٹریس ہے۔ (فیدانت ۲۹۔۳۰) ترجمہ:جب فدانے ابتدای ( مخلوقات کو پیدا کرنے کا) ادادہ کیا تو اس کے خوابش کے نتیج میں ردح اول کا جو دھی آیا اس ایک نے جا اپنی قوت ادادی ہے متبور کر کے عدم سے دجود کو پیدا کیا اس طرح محلیق اول وجود میں آئی۔

(رك ويره الـ١٢٩ ١١٨٥)

مروید میں اس کواس طرح پیش کیا گیاہے ترجہ: تجے ی ال کرنا ہا اور تجے ی اس کا بدلدانا ہے (کرویہ ۱۲–۱۵)

اکر محلوقات لاموجود اور قریب نظر ہوتی تو اعمال اور ان کے بدلے کا

تصورب يمعني بنوتا

قرآن نے اس کواس انداز میں پیش کیا ہے ترجمہ "کیاتم نے ریجورکھا ہے کہ ہم نے سمیں نسول ہی پیدا کیا ہے اور شمیں ہماری طرف کمی پاٹنائی ہیں"۔ کیا ہے اور شمیں ہماری طرف کمی پاٹنائی ہیں"۔ (المؤمنون ۱۱۵)

2.3

ال كالده يكى قائل فوربات بكرا كرخلوق كوخدا كاجز مان ليس جيرا كربعض لوك "أش واد" كوقال بين توجنت اور دوزخ كا وجود نه بوتا كيونكه خدا كوجود كا يك حصركا دوزخ بن جلايا جانا انتهائي معتمكه خيز تصور بموت جس كوجود كا يك حصركا دوزخ بن جلايا جانا انتهائي معتمكه خيز تصور بموت جس كرجود كا وحرد الاس كانا قائل ترديد بوت به كدوح مرف كر بعد خدا بين المروح مرف كرشال موجاتى به بلك عليمه وجودكي حيثيت سے جرايا مزاياتى بها كردوح خدا

کے وجود کا حصہ ہوتی تو موت کے بعد جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد خدا میں واپس مل جاتی جبکہ مندو زہبی کتب میں جنت اور دوزخ کے بیانات کی پچھمٹالیس درج فرمل ہیں:

جنت كانصور وبدول كى دنياميل

ترجمہ: پاک کرنے والے کے ذریعہ پاک ہوکرا سے جم کے ساتھ جس میں بڑیاں نہ ہول کی وہ درختاں ہوکر روشنیوں کی وہ نیا میں کوئے جس میں بڑیاں نہ ہول کی وہ درختاں ہوکر روشنیوں کی ونیا میں کوئے جی ان کے سرورجسموں کو آگ جیس جلائی ہے جنت کی دنیا میں ان کے لئے بڑی لذخیں ہیں۔

(1-17-1/2) ]1)

ترجمہ: شہد کے کناروں اور کھن سے بھری نہریں جوشراب، وورد، دی اور پائی سے لبریز ہوں گی بے بناہ شیریں ،ان سے المی پڑتی ہوگی ، بیجشے جنت کی دنیا میں تھے تک پیونچیں سے ، کنول کے بھولوں سے بھری ہوئی بوری بوری جمیلیں تیرے یاس آئیں گی۔ (افرویوسی ۱۳۳-۱۰)

دوزخ كانصوروبدول كى دنياميل

ترجمہ: جو کنہگار ہیں ( خدا سے وعدہ میں جموئے ہیں اور ) خدا
کے وفا دارہیں ان کے لئے بیا تھاہ کہرائی والا مقام وجود میں آیا
ہے۔ (رگ دیرہ ہے۔)
ترجمہ: وہاں اس کے جم کو بحر کتی ہوئی لکڑیوں کے ربیج میں وال
کرجلایا جاتا ہے کہیں خوداور کہیں دومروں کے ذریعہ کا اے کا ا

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

الحسف والے اور ڈیک مارنے والے میں .... میاڑ کی چوٹول ے گرایا جاتا ہے' ..... بیسب مزائیں اور رورونا می دوز فی میں اور بھی بہت ی عقبہ بتیں عورت ہویا مرداس روح کی زعد کی میں ہونے والے گناہ کے باعث بھکتنائی بڑتا ہے۔ (شرى د بما كوت يران ۲-۲۵-۲۵) خدالا انتها اور لا محدود ہے جب كدانساني عقل محدود ہے محدود بھى لا محدود کا احاط بیس کرسکان کی فرہی کتب میں جے اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کون جانا ہے؟ اور کون بیر بتا سکتا ہے؟ بیر کینے پیدا ہوئی اور مخلوق کیے وجود ش آئی؟ دیونا بھی تواس دنیا کی پیدائش کے بعدے ہیں و پر کون بتا سکا ہے کہ یہ میلے کسے وجود میں آئی۔ (زگروید-۱۱۲۹-۱۲) ۱۰۰ (بربدآرڈ یک اپند) میں "نہیں نہیں" کی آیک طویل تحرار خدا کے مغات منعلق سوال وجواب كاشكل بس موجود بي جيسے: " كياوه كشيف ٢٠ " نهيل" كياده لطيف ٢٠ " بنيس" كيا . وه کوتاه ہے "؟ جیس" کیاوہ دراز ہے "جہیں اس طرح ہرالی مغت مے علق جے انسانی عقل سوچ سکتی ہو یہی جواب مایا خداکوا پیشدوں میں نیسے محص (ہرائی مفت سے یا کے جس السمجھ سکے ) کہا گیا ہے طاہر ہے کہ بے انتہا اور لامحدود کی مفات بھی لا

عرط كيا ہے؟ ہم اس كاتفوركيے كريى؟ فرض میجی کری نے ہائی کی بیاں کی اور نہی اس کی تصویر دیکھی آپ اس سے ہاتھی کی ماہیت کیے مجمائیں ہے؟ آب کہ سکتے ہیں کہ"اس کے یادل ستونوں کے ماندموتے ہیں حالانکہ ستون اور ہائی کے یاؤں میں کوئی تعلق ہیں۔ جب کوئی مخص کی چیز کوئیس جانیا تو اے مجمانے کے لئے وی زیان استعال كرنى يرتى ب جس الفاظ كمعنى ووجمعتا مواى طرح خداكى مفات كابيان ہے کہ جباس کے کی ل کو بتانا ہوتا ہے تو ہاتھ کا ذکر آتا ہے حالا تکہاں کے ہاتھ نہیں ہے جب اس کی بصارت کا ذکر موتاہے تو آ کھ لفظ بھی استعمال موتاہے مالانک اس کی آسیس میں میں میں اور تو زاکارے (غیرمنشل) ہے۔ جب سيجه من آجائے كالوروى كتب مين خداكت من کوئی تعنادمحسوں بیں ہوگا اور مندرجہ ذیل مضامین کا مطلب ہجھنے بیس بھی کوئی د شواری چین بیس آئے گی۔ جمعے:

قرآن:

ترجمہ: جدم بھی تم رخ کرو کے ای طرف اللہ کا چیرہ ہے اللہ بری کرو کے ای طرف اللہ کا چیرہ ہے اللہ بری وسعت والا اورسب کچھ جائے والا ہے۔ بری وسعت والا اورسب کچھ جائے والا ہے۔ (سورہ البقرہ آئے۔ ۱۱۵)

ويله:

ترجمہ: وہ جس کی آنکھیں ہر طرف میں چرہ ہر طرف ہے ہاتھ اور پاؤں ہر طرف ہیں وی اکیلا خدا ہے جس نے زیمن وآسان کو پیدا کر کے اپنے ہاتھوں سے انھیں سنوارا ہے۔ (رگ دید۔ ۱۔ ۱۸۔۳)

ال موقع پر میں اپندوں کے دوشلوکوں کا ذکر کرتا ہوں جے ویدوں کا فلامہ کہاجا تا ہے اور جنمیں بجھنے میں ایک کثیر تعداد کوغلط بی ہوئی ہے۔ جیے: ا۔ "ایکم برهم دویتیهناستے ' (ایک بی فدا ہے دوسرا کوئی نیں)

:~ 5

ال کارمطلب بیس ہے کہ خدا کے سواکی کا کوئی وجودی نہیں ہے اگر کوئی کے کہ کے گاؤں میں ایک بی ڈاکٹر ہے دوسرا کوئی نہیں تواس سے بیطی نہیں جمیس سے کہ گاؤں میں ڈاکٹر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا ، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے باشندوں میں سے صرف آیک مخص ڈاکٹر ہے اس طرح " ایک م برهم دو يتبه ناستے "کا مطلب بیہ ہے کہ ایک کے سواکوئی خدا نہیں ہے۔

دوسراشلوك:

٢- " ايكم ايوم او دو تييم " (وه ايك اورلا الى )

بر ہے:

یام خلط بی ہے کہ اس کے لاٹانی ہونے کا مطلب یہ مجماع اتا ہے کہ اس کے سواکسی کا وجود بی بیس ہے کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے آپ یہ بیس کہ " وہ انجینئر لاٹانی ہے "تو آپ کا مطلب بی ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی انجینئر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے لاٹانی ہونے کا مطلب بھی یہی ہوگا ایک خدا جیسا کوئی خدائی کا وقویدانہیں ہے۔

مديث:

خدا کے حاضر مطلق ہونے کی کیفیت کوایک حدیث نے بہت خوبصورت

الفاظ من مجمایا ہے جس کامغبوم بدہ کدوہ خداتمام کا نات من بیس ساسکالیکن

مومن كدل بين ماسكتا ہے۔

" كيتا من يوكى ك الفاظ اى مغيوم ك لئة آئ بي كدوه خدا تمام

كائنات من بيس اسكاليكن يوكى كدل ميس اجاتا ہے۔"

پس انسانی محدود عقل اس لامحدود الله کی کسی ایک بھی صفت کی امل کیفیت کا احاط نہیں کرسکتی لیکن وہ آپ کے قلب میں آسکتا ہے اور اسے آپ اپ دل میں محسوں کرسکتے ہیں اگر آپ جاہیں۔

قرآن:

ترجمہ: اوراس (الله تعالى) نے ہر چزكو پيدا كيا اور وہ ہر چزكاعلم ركمتاب يى (اوصاف ركھے والا) اللہ تممارارب باس كے سوا كوئى عبادت كالك تين، (وى) برجيز كاخالق ب، الهذائم ای کی بندگی کردادرده برج کا محرال وقیل ہاس کوتو کسی کی نگاہ محيط بيس كرعتى اوروه سب نكابول كوميط موكر ليتا باوروى برا باریک بیں اور باخرے۔(دیکھو) تممارے یاس تممارے رب ك طرف سے بعيرت كى روشنياں (روشن دلائل) أحمى ہيں اب جوينائى سے كام لے كادوايتانى بعلاكرے كااور جوائد هاسے كا وه خودا پنانقصان الله است كا - (الانعام ١٠١٦ تا ١٠٥) ترجمہ: اور میرے بندے اگرتم ہے میرے متعلق پوچیس تو انھیں بتادد کہ میں ان سے قریب بی ہوں بکار نے والا جھے بکارا تا ہے میں اس کی بکارستااور جواب دیتا ہوں۔ (البقرق ۱۸۶۱) ترجمہ: پس اللہ کے لئے مثالیں نہ گڑھواللہ جانا ہے تم نہیں (4°-18")

مع معاتی ناموں) سے نیکارو۔ زالامراف۔۱۸۰

فلاصد

انسان کواللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تھاجواس کی بہترین تخلیق ہے اپ اس شاہکار کے لئے اللہ نے تمام کا نئات کو پیدا کیا جبکہ انسان کواس نے اپ لئے بنایا تھا انسان نے اپ سے کمتراپ خادموں کے آگے بحدور یز ہوکراپ آپ کوذلیل کیا جوفض اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جواب دہی جس یقین رکھا ہوا ہے چاہئے کہ اس کی کتابوں جس ایمان لائے اورگرؤوں کی ان تعلیمات کورک کردے جوفدائی تعلیم (قرآن) سے ظراتی ہوں اوراس مالک حقیق کے آگے سرتسلیم شم کردے اور یہ فران کی زبان پر ہولااللہ الااللہ محمدر سول اللہ صلی اللہ علیه و سلمہ۔

دعاؤل کامتمنی محدسرورفاروقی ندوی فتحوری ۱۹۱۹ر میزود

## مركز شخقيق اسلامي بإكستان

اہداف

مسلمانوں میں مطالعہ ندا ہب کے ذریعہ۔ اسلام کی حقانیت کاعلمی شعور بیدار کرنا۔ انہیں اعتقادی وفکری ارتدادہ ہے بچانا اور مکالمہ بین الهذا ہب میں اسلام کی نمائندگی کے لیے علمی صلاحیت بیدا کرنا۔

غیر مسلموں کوقر آن وسنت کے حکیماندا صولوں کی روشنی میں اسلام کی دعوت دینا۔

اسلام قبول کرنے والے نومسلم افراد کی تعلیم وتر بہت اور ان کے معاشرتی مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا۔

کار کردگی

'' ماہنامہ'' مکالمہ بین المذاہب، با قاعدگی سے شائع ہور ہا ہے جس میں اسلام کے عقا کد وتعلیمات گا تعارف اور اس کے لیے علمی ولائل پر مشتمل مضامین شائع ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف پھیلائے گئے غیر مسلموں خصوصا مسیحی شہریوں کے مکالموں کا تحقیقی جواب دیا جاتا ہے۔

مطالعہ ندا ہب کورس منعقد کیے جاتے ہیں جن میں معاصر ندا ہب کا تقابلی مطالعہ کر وایا جاتا ہے اور ندا ہب کے درمیان مکا لمے میں اسلام کی نمائندگی کے لیے تیاری کرائی جاتی ہے۔

وعوتی لٹریچرشائع ہور ہاہے۔

1- كيابائل خداكا كلام -؟

2- كياسي فداكابياب؟

3۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ''مورتی پوجا کی ممانعت ویدوں کی دنیا میں'' شائع ہو چکی ہے۔

ويكر كني كتاجي زير تجويزين-